# اسلامي نماز

ر نماز اوراس کے ضروری مسائل )

ار حضرت صاجنراده مرزابشیرالدین محمودا حر نحمده ونعلق على رسوليه الكريم

بىماللەالرحمٰن الرحيم

# اسلامى طريق عبادت

اس مخضر مضمون سے میری غرض یہ ہے کہ یورپ کے ان نیک دل اور حق پند لوگوں کو جو
اپی خد اداد عقل اور دانائی سے اس نتیجہ پر پہنچ چکے ہیں کہ اسلام کے متعلق اس وقت تک جو کچھ
ہم کو سایا گیا ہے چرچ کے ایجنٹوں کے تعصب کا نتیجہ ہے اور جو اسلام کے متعلق تا ذہ اور تجی اطلاع
حاصل کرنا چاہتے ہیں اسلام کے اس لا ٹانی اصل کی نسبت واقفیت بہم پہنچاؤں جے اسلام کے عملی
حصہ کا پہلا اصل کما جا تا ہے۔ میری مراد اس سے نماز ہے۔

گر پیشتراس کے کہ میں پورے طور پر نماز میں ایک مسلمان کو جو پچھ کرنا پڑتا ہے بیان کروں اور اس کے اداکرنے میں جو عبار تیں اس کو کہنی پڑتی ہیں ان کا ترجمہ لکھوں دو ضروری امور کا بیان کر دینامناسب سمجھتا ہوں۔

### عبادت کی غرض

#### اول امر

عبادت کی غرض ایک طرف تواس پاک ہتی کے حضور اپنے جذبات شکر کااظهار ہو تاہے جے عربی زبان میں اللہ اور انگریزی میں گاڈر GOD) کہتے ہیں۔ کیو نکہ انسان فطر تااپنے محن کاشکریہ ادا کرنے پر مجبور ہو تاہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مجبِلَتِ الْقُلُوْبُ عَلَیٰ حُبِّ مَنْ اَحْسَنُ اِلْکَهُا انسانی دل کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ وہ اپنے محن سے محبت کرنے پر مجبور ہو تاہے۔ پس نماز کی

ا یک بهت بردی غرض توبیہ ہو تی ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے اس کے احسانوں کا بنی ذبان ہے اقرار کر تارہے۔

مگراس کے علاوہ عبادت کی ایک اور بھی غرض ہے اور وہ گناہوں اور بدیوں سے پاک کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانی عباد توں کامختاج نہیں بلکہ جس قدر احکام اس نے انسان کو دیئے ہیں ان میں اصل غرض اس کاپاک کرناہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ ناپاک سے تعلق نہیں رکھ سکتا اور پیند فرہا تاہے کہ اس سے تعلق کرنے والابھی پاک ہو پس تمام عبادات میں بید مد نظرر کھاگیاہے کہ ان سے نفس انسانی بریوں اور شرار توں سے پاک ہو اور ان کے ذریعہ اسے ایم طاقت مل جائے کہ وہ مختلف فتم کی ہوا و ہوس کو چھوڑنے کے قابل ہو جائے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ سے اس کے تعلقات درست ہو جائیں اور دو سری طرف مخلوق اللی ہے بھی اس کے معاملات بالکل ٹھیک ہوں۔ چنانچہ اسلام نے نہ ب کی تعریف ہی میں کی ہے کہ وہ بندہ کے خدائے تعالی سے تعلقات کو مضبوط کرتا ہو اور بندوں سے اس کے تعلقات کو سنوار تا ہو۔ اور اگر کوئی نہ ہب ان دونوں باتوں میں سے ایک کے بور اکرنے سے بھی قاصرہے تووہ ند ہب نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے ند ہب کی ضرورت یو ری نہیں ہوتی۔ پس جس قدر عبادات مقرر کی جاتی ہیں ان کی اصل غرض بھی ہوتی ہے کہ بندہ کوخدا تعالیٰ کے نزدیک کردیا جائے اور گناہوں سے بیجنے کی طاقت پیدا کی جائے اور جو عبادت ان دونوں باتوں کے حصول کے ذرائع پیدا کرے وہی مفید عبادت ہے ورنہ اس میں مشغول ہونااینے وقت کو ضائع کرناہے۔ قرآن شریف نے اس مضمون کو یوں اداکیاہے۔ إِنَّ الصَّلُوةَ تَنْهُى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ (العَكبوت: ٢٦) نماز بديول اور كنابول سے

رو کتی ہے بعنی عبادت کی غرض کو یو را کرتی ہے۔

#### دوسراامر

## عبادت کی غرض کے بور اکرنے کے لئے کن باتوں کی ضرورت ہے

جبکہ یہ معلوم ہوگیا کہ نمازی اصل غرض اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا اس کاشکر اداکر نااور نفس کی اصلاح کرنا ہے توجس طریق عبادت سے یہ دونوں باتیں عاصل ہوتی ہوں وہی عبادت بح عبادت ہے۔ اور اس عبادت کی طرف ہدایت کرنے والاند بہب ہی سچاند ہب ہے۔ اسلام نے اپنے پیرؤوں کے لئے جو طریق عبادت رکھا ہے اس میں ان اغراض کو پورا کرنے کے لئے جو ذریعے استعال کئے ہیں وہ اور کسی نہ ہب نے نہیں کئے اور ہرایک انسان ذراغورسے کام لے کر معلوم کر سکتا ہے کہ وہی ذرائع اس قابل ہیں کہ عبادت کی غرض کو پورا کر سکیں۔ وہ ذرائع یہ ہیں۔

ملیاہے کہ دہی ذرائع اس قابل ہیں کہ عبادت کی غرض کو پوراگر سلیں۔وہ ذرائع یہ ہیں۔ جسم د روح کاابیا گھرا تعلق ہے کہ ایک کااثر دو سرے پر پڑتا ہے۔جس طرح غم کی خبر من کر

اسانی قلب جوش سے بھرا اور کی اور دو سرے پر پڑا ہے۔ بی طرح می کرمن ر جہم ایسا متاثر ہو تا ہے کہ اس پر ادای کے آثار ہویدا ہو جاتے ہیں اس طرح جہم کو جب کوئی صدمہ پنچتا ہے قو روح بھی عملین ہو جاتی ہے اور بی حال خوشی کا ہے۔ پس قلب کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ایک یہ بھی طریق ہے کہ عبادت کے دفت جہم کو بھی کسی ایسی حالت میں رکھا جائے جس سے تذکل پیدا ہو اور اس کا اثر روح پر پڑکر دل میں بھی رفت اور زی پیدا ہو جائے اور انسان خدائے تعالیٰ کی طرف ایک جوش کے ساتھ متوجہ ہو جائے۔ تذکل کے اظہار کے لئے دنیا میں مختلف صور توں کو اختیار کیا گیا ہے کسی ملک کے لوگ جمک جاتے ہیں کسی ملک میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو نا تذکل کا اختیان قرار دیا گیا ہے کسی ملک کے لوگ جمک جاتے ہیں کسی ملک میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو نا تذکل کا اختیان قرار دیا گیا ہے کسی میں گھٹٹوں کے بل گرنے کو کسی میں سجدہ کرنے ہوئی نماز اس کے خور کی جاتے ہیں کہا انسانی قلب جوش سے بھر جاتا ہو جمع کر دیا ہے اور مختلف المذاق لوگ جس جس حالت میں بھی تذکل کا اظہار کرتے ہیں نماز ان کے ذاق کے مطابق ہے۔ اور ان مختلف اشکال تذکل کے اثر سے تذکل کا اظہار کرتے ہیں نماز ان کے ذاق کے مطابق ہے۔ اور ان مختلف اشکال تذکل کے اثر سے انسانی قلب جوش سے بھر جاتا ہے۔ اور خدائے تعالی کے حضور میں جمک جاتا ہے۔ ور حقیقت وہ ایک قابل دید نظارہ ہو تا ہے۔ ور اس کادل اس محبت سے بر ہو تا ہے۔ بھی سجدہ میں گر جاتا ہے۔ بھی محبور بھی جمک جاتا ہے۔ بھی محبور بھی جمک جاتا ہے۔ بھی محبور بھی جمک جاتا ہے۔ بھی محبور بھی جمل جو ایک ہیٹھ جاتا ہے۔ ور کسی خور کی جو ایک جو ایک عنون کو خالق سے ہو سکت ہے جو ایک بیٹھ جاتا ہے۔ اور خدالے تعالی کے خلی بیٹھ جاتا ہے۔ اور خدال سے موسور تیں جو ایک مختون کی خلوق کو خالق سے ہو سکت ہے کئی خور کی خالق کے خالق سے جو سکت ہے کہی بیت ہو تا ہے۔ بھی گوت کو خالق سے ہو سکت ہے کہی بھر جو ایک خلوق کو خالق سے ہو سکت ہے کہی بیٹھ جاتا ہے۔ اور خدالے تعالی کے خلی بیٹھ جاتا ہے۔ بھی گوت کو خالق سے ہو سکت ہے کہی بھر جو ایک بھر خوالق کے خالق کے خالق کے خالق کے خالق کو خالق سے ہو سکت ہے کہی بھر خوالی کو خالق کے خالق کو خالق کے خالق کے خالق کے خالق کی خالق کی خالق کے خالق کے خالق کی خالق کی خالق کے خالق کے خالق کے خالق کے خالق کے خالق کے خالق ک

اور وہ زبان حال سے اقرار کر تا ہے کہ ونیا کی مختلف اقوام جس جس طریق میں بھی اپنی عبادت کا اظہار کرتی ہیں اے غدامیں تیرے سامنے مجموعی طور پر ان سب طریقوں سے اپنی عبودیت کا قرار کرتا ہوں۔ یہ نظارہ نماز اداکرنے والے کوہی نہیں بلکہ اس کے دیکھنے والے کے دل کو بھی متاثر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکادیتا ہے۔

دو سرااصل اسلام نے نماز کی غایت کو حاصل کرنے کا یہ تجویز کیا نم**از دعاؤ <u>ل</u> کامجموعہ ہے** ہے کہ دعاکو نماز کامخر قرار دیا ہے چنانچہ حدیث میں ہے:۔

اَلدُّ عَاءُمُخُ الْمِعِبَا لَهُ وَ(ابوابالدعوات بابماجاء مَى مَصْل الدعاء)

دعانماز کامغزہ اور دعاائی اندرایک ایسامقناطیسی اثر رکھتی ہے کہ ایک طرف توبندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے اور دو سری طرف اس کے لئے ایسی آسانیاں بہم پنچادیتی ہے کہ جن سے وہ گناہوں سے محفوظ رہ سکے۔ جب ہماری استدعاؤں اور التجاؤں کو والدین اور حکام دنیا قبول کرتے ہیں تو کیو نکر خیال کیا جائے کہ خد ائے تعالیٰ جو سب مہرانوں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد کر دے گا۔ پس نماز کیا ہے دعاؤں کا ایک مجموعہ ہے جس سے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور دو سری طرف دعائیں قبولیت عاصل کر کے انسان کی ہدایت اور در تی کاذر بید بن جاتی ہیں۔

تعلق باللہ جب تک کسی چیز کا کامل علم انسان کو نہ ہواس سے اس کا تعلق کمل نہیں ہو سکا۔
مثلاً جس انسان کو علم کی خوبی معلوم نہیں وہ اس کے حصول کی کوشش نہیں کر سکتا اسی طرح جو مخص زہر کے اثر سے ناوانف ہے وہ زہر سے نہیں ڈر سکتا پس اللہ تعالی سے تعلق رکھنے اور بدیوں سے بچنے کے لئے اس بات کی نمایت ضرورت ہے کہ خدا تعالی کی کامل معرفت ہو جس کے لئے اس بات کی نمایت ضرورت ہے کہ خدا تعالی کی کامل معرفت ہو جس کے لئے اسلام نے نماز میں ایسی عبار توں کا پڑھنا ضروری رکھا ہے۔ جن سے انسان پر اللہ تعالی کا پر جلال اور قابل محبت ہونا ظاہر ہو تا ہے اور وہ ہے اختیار اس کے حضور گر جاتا ہے اور اس کا دل محبت اور خوف سے بھرجاتا ہے۔ کیونکہ جب اس کے سامنے ایک ہی وقت میں اللہ تعالی کے احسانات پیش خوف سے بھرجاتا ہے۔ کیونکہ جب اس کے سامنے ایک ہی وقت میں اللہ تعالی کے احسانات پیش خوات جیں اور نافر مانی اور قطع تعلق کے نتائج سے آگاہی دی جاتی ہے تو اس پر ایک ایسی انقطا می حالت طاری ہوتی ہے کہ ہے اختیار اللہ تعالی کے قریب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ناظرین نماذ کے ترجمہ حالت طاری ہوتی ہے کہ اس بات کو کس حد تک طوظ رکھا گیا ہے اور کس طرح نماز میں انسان کو سے معلوم کر سکیں گے کہ اس بات کو کس حد تک طوظ رکھا گیا ہے اور کس طرح نماز میں انسان کو سے معلوم کر سکیں گے کہ اس بات کو کس حد تک طوظ رکھا گیا ہے اور کس طرح نماز میں انسان کو سے معلوم کر سکیں گے کہ اس بات کو کس حد تک طوظ رکھا گیا ہے اور کس طرح نماز میں انسان کو

خدائے تعالی کی پاک اور بے عیب ذات کی معرفت پیدا کرائے اس کے دل کو محبت اللی سے بھرنے اور بدیوں سے بیچنے کی سمولتیں بہم پہنچائی گئی ہیں۔ جس کی نظیراور کسی ند ہب میں نہیں مل سکتی۔ اسلام نے جو طریق عبادت بتایا ہے وہ ایسا کمل اور ضرورت کے مطابق ہے کہ کوئی ند ہب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور اگر کوئی شخص اسلام کی اس عبادت کا ہی بنظرِ غائز مطالعہ کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ اسلام کو دو سمرے ند اہب پر کس قدر نضیات ہے جمھے افسوس ہے کہ میں اس موضوع پر تفصیل سے نہیں لکھ سکتا کیونکہ میری غرض اس مختصر مضمون سے نماز کے اواکرنے کا طریق بتانا ہے۔

نماز شروع کرنے سے پہلے مسلم کیا کر تاہے؟ مسلمان جب نماز ادا کرنے کے لئے طریق وضو کتے ہیں وضواس طرح کیا علی وضواس طرح کیا جاتا ہے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں پھر تین دفعہ کلی کی جائے پھر تین دفعہ ناک میں پانی ڈالاجائے اس کے بعد تین دفعہ ہاتھ میں پانی لے کر منہ دھویا جائے اس کے بعد پہلے دایاں اور پھر بایاں ہاتھ کمنیوں تک دھویا جائے۔ پھر ہاتھ ترکر کے تین انگلیوں کو سر پر پھیراجائے جس کے بعد انگو تھے کے ساتھ کی انگلی کو کان میں اور انگو تھے کو کان کے باہر پھیرا جائے۔ پھر پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں ساتھ کی انگلی کو کان میں اور انگو تھے کو کان کے باہر پھیرا جائے۔ پھر پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں دھویا جائے۔ سے ماتھ کی انگلی کو کان میں اور انگو تھے کو کان کے باہر پھیرا جائے۔ پھر پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں دھویا جائے۔ سے سے خروری ہو تاہے۔

وضو کے بعد مسلم کعبہ کی طرف منہ کرکے کھڑا ہو جاتا ہے \* اور اُللّهُ اُکْبُرُ طریق نماز (الله سب سے بوا ہے) کہ کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاکر اپنے سینہ

ہ و ضوسے ایک غرض میہ ہے کہ وہ اعضاء جو عام طور پر نتگے رہتے ہیں ان کو د عوبا جائے اور ظاہری صفائی کرکے عبادت اد ای جائے ۔جس سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب عبادت میں ظاہری پاکیزگی کا اس قدر خیال رکھا گیا ہے تو باطنی طہارت کا ایک مسلم کو کس قدر خیال رکھنا چاہئے اور کس طرح اسیخ دل کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور صاضہونا چاہیے۔

\* کعبہ کی طرف مند کرنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ اسے مسلمان قابل عبادت قرار دیتے ہیں بلکہ اس لئے کہ حضرت ایرائیم اے کعبہ کی تقیر کے وقت دعا کی تھی کہ النی اس ملک میں ایک نی مبعوث کرجوان کی ہدائی تو اران کوپاک کرے سوچو نکہ آخرضت الفاق ہی کو دوئی تھا کہ اس وہ نی ہیں اس طرف مند کرنے کی ہیں حکت ہے کہ مسلمانوں کو وہ وعد ہا د آثار ہے اور وہ اپنا عمال کو درست کرتے رہیں۔ ورضہ قرآن شریف میں اللہ تعالی فار مند کرنے گئے ہوئے گؤا او گہؤ مند تو بین الشقوق وہ الشقوق وہ الشقوق وہ الشقوق الم المؤلوز وہ المؤلوز المؤلو

پرر کہ لیتا ہے۔ دایاں ہاتھ بائیں پر رکھاجا تاہے۔اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے بائیں ہاتھ کو کہنی کے قریب سے پکڑلیتا ہے۔اس دقت سے اسے کسی سے بولنایا ادھرادھرد بکھنایا اپنی جگہ سے ہلنامنع ہے۔جب تک نماز ختم نہ کرے۔ہاتھ سینہ پر رکھنے کے بعدوہ کہتاہے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اشْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اللَّهُمَّ وَلَا اللَّهُمَّ وَلَا اللَّهُمَّ وَلَا اللَّهُمَّ وَلَا اللَّهُمَّ وَتَعَالَى جَدُّكُ وَلاَّ اللَّهُ غَيْرُكَ .

ترجمہ -اے اللہ توپاک ہے اور حمد کامستحق ہے اور تیرانام برکت والاہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سواکوئی معبود نہیں -اس کے بعد کہتاہے

ٱعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ \*

میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نکتا ہوں شیطان سے جو کہ درگاہ اللی سے دور پھینکا گیا ہے۔

۔ ۔ ، اس کے بعد نماز اواکرنے والا قرآن شریف کی سب سے پہلی سور ۃ پڑھتا ہے جسے سور ۃ فاتحہ کتے ہیں اور دہ بیہ ہے

بِشمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعٰلَمِيْنُ ٥ الْرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مٰلِكِ يُوْمِ الرِّيْنِ ٥ اِيَّاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَشْتَعِيْنُ ٥ اِهْدِنَا الصِّرَاطُ الْمُشْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْ بِعَلَيْهِمُ وَلَالضَّالِّيْنَ ٥

ہوجائیں ﴿ -اس سورۃ کے پڑھنے پرمسلم کہتاہے آمین - یعن اللی میری اس دعاکو قبول فرما - اس کے بعد نماز پڑھنے والا قرآن شریف کاکوئی حصہ پڑھتاہے خواہ تھوڑا خواہ زیادہ ﴿ پھروہ اپنے ہاتھ چھوڑ کر کہتاہے اللّٰہ اُکْبُر ڈ (اللّٰہ سب سے بڑاہے) اور جھک جاتاہے - حتیٰ کہ اس کا سراور کمرایک لیول میں آجاتے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں سے گھنوں کو پکڑلیتا ہے - اور کم از کم تین دفعہ یہ الفاظ کہتا ہے اور کم از کم تین دفعہ یہ الفاظ کہتا ہو جاتاہے اور میں الفاظ کہتا ہؤا کھڑا ہو جاتاہے اور السب پاک ہے - پھریہ الفاظ کہتا ہؤا کھڑا ہو جاتاہے اور السب پاک ہے - پھریہ الفاظ کہتا ہؤا کھڑا ہو جاتاہے اور اپنے ہاتھ اپنے ہاتھ اپنے پہلوؤں کے ساتھ لئکا دیتا ہے - سَمِعُ اللّٰہ لِمُنْ حَمِدُ ہُ جو شخص اللّٰہ تعالیٰ ا

🖈 ہرایک نہ ہب نے اپنے ہیروُ وں کے لئے ایک آئیڈ مل مقرر کیاہے ۔ گمراسلام کا آئیڈ مل سب سے اعلیٰ ہے ۔ جس کاکوئی مقابلہ نہیں کرسکتا کیونکہ اس دعامیں مسلمان کوہوایت کی گئی ہے کہ صبرَ ا آھا آئیڈین اُنْمُنتُ عُلَیْهِ خُری دعاکرے بعنی و واللہ تعالیٰ سے دعاما نگے کہ اسے وہی درجہ دیا جائے جو منعم علیہ گروہ کو ملا۔ ایک دو سری جگہ منعم علیہ کاذکر فر ہاکر قرآن شریف نے بیان فر مایا ہے کہ اس سے عراد انبیاءاور صدیق اور شراءاورصالحن كأكروه بالكدومرى جكه قرآن شريف من عواد قال مُؤسلى لِقَوْمِه لِقَوْمَ الْدُرُوا نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمُ أَنْهَا عَا وَجُعَلَكُمْ تَكُوْكًا وَّا أَتْ كُمُ مَالَمُ يُؤْتِ أَحَدًّا مِّنَ الْعَلَمِينَ (المائده:٢١) ورجب موى كَ إِين قوم سے كها كه الله تعالى كى نعت کو پاد کردَ (بینی اس دقت کو)جب تم میں انبیاء بھیجے اور تهمیّس بادشائت عطا کی اور تم کو وہ دیا جو اور کئی کو نئیں دیا تھا۔ای طرح اور جگہوں پر فرمایا ہے کہ منعم علیہ سے مراد انبیاء ہیں۔ پس اسلام نے ہرایک مسلمان کا آخری منتهاء نظر نبوت رکھی۔ بینی وہ دعاکر نارے کہ اے بھی اللہ تعالی نبوں کے سلسلہ میں داخل کردے مدوہ آئیڈیل ہے جواور کسی ند جب نے مقرر شیں کیابلکہ جرایک فد جب الهام کادروازہ بند کرچکا ہے اور مرف اسلام ہی ہے- جو اپنے پیرؤوں کو سکھا تاہے کہ الہام کاوروا زہ بند نہیں ہو سکتااور رہیمکن نہیں کہ جو خیرا کسی زمانہ میں بولنا قبلاور بی اسرائیل کے مردوں اور عورتوں سے کلام کر ماتھااب اس نے اپنی مخلوق کی ہدایت بند کردی ہے اور کلام کرنابند کردیا ہے اور بیا ایسالیا آئیڈیل ہے جو اہمت انسان کو ہروقت اوپر اور اوپر ہی اٹھا تاہے - اور بجائے کسی ادنی خیال کے اس کے مدنظریہ ہو تاہے کہ میں اس خالق ارض و ساءے جو باد شاہوں کاباد شاہ اور محبت کال کا الک ہے ہم کلام ہو سکتا ہوں چنانچہ مسلمانوں نے اس آئیڈیل کویہ نظرر کھ کر پیشہ ایسے نمونے پیش کئے ہیں جواللہ تعالی سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں اور ایک عظیم الثان ملهم کی تو آنحضرت اللطائی نے خبر بھی دے دی تھی جس کانام آپ نے مہدی اور میچ رکھاہے۔مہدی اس لحاظ سے کہ وہ اس وقت کے مسلمانوں کو جو دین اسلام کی حقیقت کو بھول کر ممراہی میں بڑجا ئیں گے اوران کے اعمال واقوال کو دکھ کرکوئی مخص اسلام کی خوبیوں کا پیننہ ندلگا سکے گادرست کرنے گااور مسیح اس لحاظ ہے کہ وہ مسیح کی دوبارہ آمد کی پیکل کی کو یوراکرے گااور مسیحی دنیا کوجو مسیح کی حقیق تعلیم کوچھوڑ چکی ہوگی راہ راست پرلائے گا- چنانجہ دہ مخص ہندو متان کے مقام قادیان میں ظاہر بھی ہو چکاہے اور اینے دعویٰ کی تمیں سالہ زندگی میں اس نے غدائے تعالیٰ کے تازہ نشانات سے اسلام کی صدات کو ٹابت کردیا ہے اور اس کی تربیت سے اس وقت اس کے مریدوں میں سے ہزاروں ہیں جو غدائے تعالیٰ کے المام سے مشرف ہیں اور اس نے ا نی جماعت میں تبلیغ کی ایک ایسی روح پیدا کردی ہے کہ وہ بہت جلد دنیا کو اپنے اندر شامل کررہے ہیں۔

در حقیقت الهام کاہر زمانہ میں جاری رہنے کا اعلان آیک ایبانہت افزام (وہ ہے جس کی وجہ سے آیک سے مسلمان کی بہت بھی فکست نہیں ہو تھے تھا نہ اللہ ہیں ہے۔ اور فیہ ب کا معلان کی بہت بھی فکست نہیں ہوتی اور میہ بات مختلف ندا ہب میں فیصلہ کرنے کا ایک آسمان راہ ہے کیونکہ سچانہ جب وہ ہوسکا ہے جو کہ فطرت کے تقاضا کو پورا کر تا محمد اللہ ہوں کا منتها کے نظرود سرے ندا ہب کی نسبت بست اعلیٰ رکھا ہے جو کہ فطرت کے تقاضا کو پورا کر تا ہے ۔ وہریوں کا سب سے برااعتراض بھی ندا ہب پر بھی ہوا کر تا ہے کہ اگر خدا ہے تو کس سے کلام کیوں نہیں کرتا لیکن اسلام پروہ بیا عتراض نہیں کرتا ہے کہ نہیں جو خدا ہے المام ہاتے ہیں۔ اگر کوئی صاحب اس میچو مہدی کے حالات سے زیادہ واقفیت ہم پہنچانا چاہیں تو ہم بری خوشی سے الیا کر سکتے ہیں وہ اس بہتے پر خطو کہ آب ۔ گرس مند

مرزابشيرالدين محموداحمه قاديان ضلع گورداسپور

ہم نے قرآن شریف کے چند نکڑے ایک دو سری جگہ دینچے ہیں ناکہ وہ لوگ جو سارا قرآن شریف نہیں جانتے ان کو نماز میں پڑھ سکیں۔

کے محامہ کا قرار کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر تاہے۔

پھر کہتا ہے دُبیّنا و لک الْحَمْدُ حَمْدًا کَوْفِیرًا طَیِبًا مُبَادَ کَا فِفِهِ اے ہمارے رب تو خویوں والا ہے جو پاک اور برکت والی ہیں پھراً للّهُ اُکْبُرُ کہتا ہوا ہجدہ میں گر جاتا ہے ۔ اور کم از کم تین دفعہ یہ الفاظ کہتا ہے سُبْحًا نُ دُبِّی الْاَعْلَىٰ میرا بڑی شان والا رب پاک ہے بھراً للّهُ اُکْبُرُ کہتا ہؤا اٹھ کر گھٹوں کے بل میٹے جاتا ہے اور دائیں پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا رکھتا ہے لیکن بائیں یاؤں کو زمین پر بچھاکراس پر بیٹے جاتا ہے۔ اور کہتا ہے

اً لللهُمَّا غَفِوْ لِنْ وَادْ حَمْنِنْ وَاهْدِنِنْ وَ عَافِنِنْ وَادْ فَعْنِنْ وَاجْبُرْ نِنْ وَادْ ذُهْنِنْ اللهُ مَلِيَّةً مِنْ وَادْ فَعْنِنْ وَادْ ذُهْنِنْ وَادْ دُهُونِ اللهُ مِيلِ مِيلِي شَرِي مَحْفُوظُ رَكُوا وَ مِجْمِعِ مِرايت دِلُور مِرايك شَرِي مَحْفُوظُ رَكُوا وَ مِجْمِعِ مِرايت دِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اَكْبُو كُمْ كَرْ مَجْدِه مِيلَ عِلا عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحُمْدِكَ اسے نہیں پڑھتا۔ بلکہ سورۃ فاتحہ سے ابتداء کر تاہے اوراس کے بعد کوئی حصہ قرآن شریف کا پڑھتاہے اور پھرسب کچھ اسی طرح کر تاہے۔ جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا۔

جب دو سری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو چکتا ہے تو پہلی رکعت کی طرح کھڑا نہیں ہو جاتا بلکہ جس طرح دونوں سجدوں کے در میان گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا بیٹھ جاتا ہے اور یہ دعا روچا ہے۔

نُ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوْتُ وَالطَّيِبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ دَحْمَةُ اللهِ سُصِّ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصِّلِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنَ لاَّ اللهُ اللهُ و اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ -

ترجمہ - تمام عبادتیں خواہ زبان کی ہوں یا جسم کی یا مال کی اللہ کے لئے ہی ہیں (یعنی اللہ تعالیٰ کے سواکسی ہستی کی عبادت کسی رنگ میں بھی نہیں کرنی)ا نے نبی (محمد ﷺ) تجھے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل ہواور اس کی رحمت اور برکت (یعنی بڑھوتی)اور ہم پر بھی سلامتی نازل

انوار العلوم جلدا

ہواور جس قدراللہ تعالیٰ کے نیک ہندے ہیں سب پر سلامتی نازل ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کاکوئی شریک نہیں ۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمراس کے خاد م اور مخلوق ہیں ﴿ (خدانہیں ہیں نہ اس کے بیٹے)اد راس کے ایک رسول ہیں۔اس حصہ کو تشمد کہتے

اس كے بعدوہ ای طرح بیٹھا ہؤا ہیر پڑھتا ہے اُللّٰهُ مَّ صُلّ عَلَیٰ مُحَمَّدِ وَّ عَلَیْ اُل رَيْ مُحَمَّدٍ كُمَا مَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِ يُمْ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِ يُمَا تَّكَ حَمِيْكُ مُّجِيْدُه لِلُّهُمُّ بَادِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَىٰ أَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَازَكْتُ عَلَى إَبْرَا هِيْمَ وَعَلَى أَلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ -

ترجمہ - اے اللہ محمہ اللہ ﷺ پر اور اس کے سیجے متبعین پر تواہی طرح رحمیں نازل کر جس طرح ابراہیم اور اس کے متبعین پر رحمتیں نازل کیں۔ توبڑی تعریف اور بزرگی والاہے۔

اے اللہ تو محمہ ﷺ اوراس کے سیے متبعین کو درجوں میں بروهاجس طرح تونے ابراہیم اور اس کے سیح متبعین کو درجوں میں بڑھایا تھا۔ تو بڑی حمد والااور بزرگی والا ہے۔ اس حصہ کو درو د کہتے

پھرای حالت میں بیٹھا ہؤا یہ دعا کیں یا ان میں سے کوئی دعا پڑھتا ہے (ا)اُللَّهُمَّ إِنِّی وعاتيس ظَلَمْتُ نَفْسِنَ ظُلُمًا كَثِيْرًا وَ لاَيغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَازْ حَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفْوُرُ الرَّحِيْمُ ( عَارى كتاب الدعوات باب الدعافي العلوه)

(ب) اَللَّهُمَّ النَّيْ اَعُودُذُّ بِكَ مِنَ الْهُمَّ وَ الْغَمِّ وَ اَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَ الْبُخْلِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعِجْزِ وَ الْكُسَلِ وَاعُوْذُ بِكُ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّ جَالِ

(ج) رَبّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمُ الصَّلُوةِ وَ مِنْ ذُرِّيّ يَّتِيْ رُبَّنا وَتَقَبَّلُ دُعَا إِلهِ المجادام)

(د) رُ بَّنَا اغْفِرْ لِن وَلِوَ الِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يُوْ مَيَقُوْ مُ الْحِسَابُ (ابرايم:٣٢)

(ه) رَبُّناً أَتِنَافِي الدُّنْيا حَسَنة وَّ فِي الْأَخِرُ قِ حَسَنةٌ وَّ قِنا عَذَا بَ النَّارِ (البقره:٢٠٢)

(۱) اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کئے ہیں-اور کوئی گناہ نہیں معاف کر سکنا مگر تو پس تو

<sup>☆</sup> چونکہ ہرایک قوم نے اپنے رسول کو اس قدر عظمت دے دی تھی کہ اسے خدایا اس کا شریک یا اس کا بیٹا بنالیا تھا۔ اس لئے اسلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار کے ساتھ اپنے کلوق ہونے کا قرار کرناہمی ہرایک متبع پر ضرور ں کردیا۔ ناکہ ایسانہ ہو کسی وقت مسلمان بھی اپنے ر سول کوخدایا اس کابیٹا سمجھ لیں بلکہ اپنی عبادت میں اقرار کرتے رہیں کہ ان کار سول اللہ کا ایک بندہ تھا ہا ۔ اے صرف ایک امتیاز حاصل تھا

اینے رحم سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر تو بخشنے والامهرمان ہے۔

(ب)اے اللہ میں تجھ سے ہم اور غم سے پناہ ما نگناہوں اور تجھ سے بر دلی اور کجل سے پناہ مانگنا ہوں۔ اور تجھ سے اس بات کی پناہ ما نگتا ہوں کہ میں اپنے کاموں میں سامان ہی مہیانہ کرسکوں۔ اور اس بات کی بھی کہ سامان موجود ہوں اور میں ان سے کام نہ لے سکوں۔ اُور تجھ سے پناہ مانگ اُہوں۔ کہ میں ایبا مقروض ہو جاؤں جے ادا نہ کرسکوں۔ اور اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میری آزادی جاتی رہے اور کوئی مخص مجھ پر جابرانہ حکومت کرے۔ (ج) اے میرے رب مجھے نماز یر ہے کی تو نق دے اور میری اولاد کو بھی اے میرے رب اور تو میری دعا کو قبول کرلے-(د)اے ہارے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی اور مؤمنوں کو اس دن کہ حساب لیا جائے گا (ہ)اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی سکھ کے اسباب دے اور اسگلے جمان میں بھی اور دو زخ

کے عذاب سے ہمیں بچالے۔

اس كے بعد وہ بیہ الفاظ كهتا ہؤا دائيں طرف منہ چھيرليتا ہے اَلسَّلاً مُ عَلَيْكُمْ وَ رُ حُمَّةُ اللّهِ تم یر سلامتی ہواوراللہ کی رحت ٭اورای طرح میںالفاظ کہتا ہؤابا ئیں طرف منہ پھیرلیتاہے اور نماز نتم ہو جاتی ہے اب اسے اجازت ہوتی ہے کہ جو چاہے کرے۔ پوری طرح ان ہرایات پر عمل ارے تواتی نماز پر چند منٹ خرچ ہوتے ہیں۔

نماز کے او قات پانچ ہیں۔ اول یو پھوٹنے سے لے کر سورج نکلنے تک نماز کے او قات ایک نماز ہوتی ہے اس کی دو رسمتی ہیں جن سے پہلے دو اور رسمتیں الگ يرهي جاتي بين- دوسرا وقت سورج وطلخ كے وقت سے شروع موتا ہے اور قريباً تين گھنٹہ تک رہتا ہے اس وقت چار رکعت پڑھی جاتی ہیں اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی چار چار اور رکعتیں پڑھنی مسنون ہیں اس کے بعد ہی عصر کا وقت شروع ہو تا ہے جس میں جار رکعت نماز اداکی جاتی ہے سورج ڈو بنے کے ساتھ ہی ایک نماز اداکی جاتی ہے اس میں تین رکعت رہ ھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد دو رکعت۔ قریباً ڈیڑھ گھنٹہ بعد غروب سے یا نچویں نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ جے عشاء کہتے ہیں۔ یہ چار رکعت ہے۔ اور اس کے ساتھ دو

ا الله اس صورت میں ہے کہ دور کعت کی نماز ہواگر تین یا جار رکعت کی نماز ہوتو تشہدیزھ کر کھڑا ہوجانا چاہئے۔اور باقی ایک یادور محتبی پڑھ کر پھرای طرح میٹھ کروہ سب عبار میں پڑھ کرجو اوپر لکھی تمئیں وہ الفاظ کتے ہوئے جو بتائے گئے ہیں اور ای طریق ہے جو بتایا گیاہے نماز فتم

ر کعت ایک اور تین ر کعت ایک اوا کی جاتی ہیں اور اس نماز کاوقت آدھی رات تک رہتا ہے ان نمازوں کے علاوہ مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد پو پھٹنے سے پہلے کی وقت اٹھ کر آٹھ رکعت نماز دودور کعت کر کے اداکریں اور یہ نماز تہجد کملاتی ہے۔ یہ نماز (ہرمسلم پر) فرض نہیں جو چاہے پڑھے۔

ان دعاؤں کے علاوہ جو نماز میں پڑھنی مسلمان کے لئے ضروری ہیں اور جو کہ عربی ممان کے لئے ضروری ہیں اور جو کہ عربی مماز میں دعا نہاں میں اوا کی جاتی ہیں اجازت ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی اپنی زبان میں اپنی ضروریات کے لئے دعاکرے اور یہ دعاقیام رکوع مجدہ قعدہ جلسہ ہرایک موقعہ پر ہو سکتی ہے۔

ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ فاتحہ کے بعد چند آیات قرآنی کا پڑھنا ضروری ہو تا چند آیات قرآنی کا پڑھنا قرآنی چند آیات قرآنی

دیتے ہیں۔جو نماز میں پڑھی جاسکتی ہیں۔

(١) ٱللَّهُ لَا ٓ اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوَ مُلاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نُوْمٌ لُهُ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْاَرْ ضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ فَآلِلاَّ بِاِنْ نِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ٱيْدِيهِمْ وَمَا خُلْفَهُمُ وَلاَ يُحْيَطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ إِلاَّ بِمَا شَاءً وَسِعَ كُرُسِيُّهُ الشَّمَوْتِ وَالْاَرْ ضَ وَلاَ يَكُودُهُ خِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلَيُّ الْمُظِيْمُ (الْبَرِهِ:٤٥١)

ترجمہ: اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے وہ بغیر کسی کی مدد کے خود
قائم ہے۔ نہ اسے او نگھ آتی ہے نہ نیند۔ اس کے لئے ہے جو پچھ آسانوں اور زمینوں میں ہے۔ کون
ہے جو اس کے پاس شفاعت کر سکے مگراس کے حکم سے ایساکر سکتا ہے وہ خوب جانتا ہے جو پچھ لوگ
کر چکے ہیں اور جو پچھ کریں گے اور اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہاں جس قدر علم وہ خود
دے اسی قدر انسان کو اس کی نسبت علم ہو سکتا ہے اس کاعلم تو آسانوں اور زمینوں پر حادی ہے اور اس نے سانوں اور زمینوں پر حادی ہے اور اسے آسانوں اور زمین کی حفاظت تھ کا تی نہیں اور وہ بڑا ہے اور عظمت والا ہے۔

(۲)قُلُ هُوُا لللهُ اَحَدُّا للَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يُلِدُ وَ لَمْ يُوْلَدُ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُو ًا اَحَدُ -(الاظام) ترجمہ - کمہ دے کہ اللہ ایک ہے اللہ وہ ہے کہ اس کی مدد کے بغیر کوئی چیز قائم نہیں رہ سکتی - نہ اس کاکوئی بیٹا ہے اور نہ وہ کسی کابیٹا ہے - اور اس کابر ابروالا کوئی نہیں -

و ٣) يَا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الاَيْسُخَرُ قَوْمُ مِّنْ قَوْمِ عَسَى اَنْ يَّكُونُوا خَيْرٌ ا مِّنْهُمُ وَلاَ نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءً ۚ عَسَى اَنْ يَكُنَّ خَيْرً ا مِّنْهُنَّ وَلاَ تَلْمِزُ وَا أَنْفُسُكُمْ وَلاَ تَنَا بُزُوا بِالْالْقَابِ بِنْسَ الدسمُ الْفُسُونُ قُ بَعْدَا لَا يُمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبُ فَالْوَلَيْكَ مُمَّا لظَّلِمُونَ وَالْجِرات:١١)

تر جمہ - اے مؤمنوا ایک قوم دو سری قوم کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے اور اس ہے ہنمی نہ کرے کیو نکہ ممکن ہے کہ دو اس سے بہتر ہواور نہ عور تیں دو سری عور توں سے ابیا کریں - کیو نکہ ممکن ہے کہ دو سری عور تیں ان سے بہتر ہوں (یعنی نیکی کے لحاظ سے) اور نہ آپس میں ایک دو سرے کو سخت الفاظ سے پکار اکرو-(یعنی گالیاں مت دیا کرو) کیو نکہ یہ خدا سے عمد شکنی ہوگی اور یہ برانام ہے کہ ایمان کے بعد فاس کملائے - اور جواس کام سے بازنہ آئے گاوہ ظالم ہوگا۔

ُ (٣) يَاكَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَوْمًا وَلَا تَعْضُلُوْ مُنَّ لِتَذْ مُبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ التَّيْسُومُو مُنَّ لِلَّا اَنْ يَّا تِيْنَ بِفَاحِشَةٍ ثُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُ وْ مُنَّ بِالْمُعْرُونِ لِللَّهُ فَيُوا بِبَعْضِ مَاۤ التَّيْسُ اَنْ تَكُو مُوا شَيْنًا وَّيَجُعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا وَاللَّاءَ ١٠٠) فَإِنْ كَرَ هُتُمُو مُنَّ فَعَسَى اَنْ تَكُو مُوا شَيْنًا وَّيَجُعَلَ اللَّهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا وَاللَّاءَ ١٠٠)

ترجمہ - اے مومنوا تہیں ہرگر جائز نہیں کہ تم اپنی پیویوں کا مال جرائے او - اور نہ تم کو جائز ہیں کہ جم اپنی پیویوں کا مال جرائے او - اور نہ تم کو جائز ہیں کہ جو کچھ تم ان کو دے بچے ہواس کا کوئی حصہ واپس لینے کے لئے تم ان سے الگ ہو جاؤ ( آ کہ تمہارے غصہ سے ڈر کروہ مال تمہارے ہرد کردیں) ہاں اس وقت بے شک ان سے الگ ہو سکتے ہو - جب وہ کھلے کھلے گناہ کا ار تکاب کریں اور ان سے بیشہ نیک سلوک کیا کرو - اور اگر ان کی کوئی بات تم کو ناپند ہو ( تو اس کی وجہ سے ان سے بدسلو کی نہ کرو) یہ بات بالکل قرین قیاس ہے کہ تم کو بات تاپند ہو اور اللہ تعالی اس میں بری بری بھلائیاں پیدا کردے - ( یعنی اگر تم عور توں کی ناپند حرکات دیکھ کر بھی ان سے نیک سلوک کردگے تو خد اتمہارے لئے سکھ کا سامان کردیے کا خود ذمہ لیتا ہے ۔

(۵)إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُبِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَإِيْتَآَىُّ ذِى الْقُرْبِلِ وَ يَنْهِلْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكِرِ وَ الْبَغْرِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَ اَوْ نُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَامَدْتُمُ وَلاَ تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْجِيْدِ هَا وَ قَدْجَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَنِيْلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُمَا تَفْعَلُوْنَ

(النحل: ۹۲-۹۱)

ترجمہ-اللہ تعالیٰ تھم دیتا ہے کہ تم عدل سے کام لواد رلوگوں سے احسان کرواد رابیااحسان کرد کہ تم کو کسی نفع کا خیال نہ ہواد رمنع کر تاہے اس بات سے کہ تم وہ بدیاں کرد جو تمہاری جان کے متعلق ہوں یا دہ بدیاں جن کا اثر لوگوں پر پڑتا ہواد ر (باد شاہ کے خلاف) بخادت کرنے سے اور تم کو نھیحت کر ناہے تاکہ تم عمل کرو-اور خداہے جوعمد تم نے باند ھاہے اسے پورا کرواور مضبوط فتم کھاکراہے تو ژانہ کرو(اور تم ایباکیو نکر کرسکتے ہو)اور تم نے تواس پراللہ تعالیٰ کوضامن کیاہے اللہ تعالیٰ تهمارے افعال کو حامتاہے۔

ر) لَقَدُكُفُرُ النَّذِيْنَ قَالُوْٓ النَّاللَّهُ قَالِثُ قَلْثُهُ وَمَامِنَ الْهِ الاَّ الْهُ وَّا حِدُّوا نَ لَمْ يَنْتَهُوَا عَمَّا يُقُولُوْنَ لَيَمَسَّنَّ النَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ الِيْمِّ اَفَلاَ يَتُوبُونَ إِلَى اللهِ وَ يَسْتَغْفِرُ وَنَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ دَّكِيْمٌ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ الاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ لَا يَسْتَغْفِرُ وَنَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ دَّكِيمٌ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ الاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اللَّهُ سُلُ وَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا يَاكُونُ الطَّعَامَ انْظُرْ كَيْفَ نُبُيِّنُ لُهُمُ الْاللَّهِ ثُمَّ انْظُرْ النَّهُ عَلَيْكُونَ (المائدة: ٢٠٤)

ترجمہ - ہدایت سے دور ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تین خداؤں میں سے ایک ہے - اور معبود تو صرف ایک ہی ہے اور اگر تین خدا کہنے والے اپنے اقوال سے باز نہیں آئیں گے - توان میں جو لوگ اپنے اس عقیدہ پر قائم رہیں گے ان کو در دناک عذاب پنچے گا - کیاوہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے - اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مریان ہے ۔ مسیح نہیں تھے مگرا یک در سول اور ان سے پہلے اور رسول گذر چکے ہیں (ان سے ان کی زندگی ملا کر د کھے لو بالکل مشابہ ہے - بچران کی خدائی کہاں سے ثابت ہوئی) اور ان کی ماں ایک نیک بخت

کرد مکی لوبالکل مشابہ ہے۔ پھران کی خدائی کماں سے ثابت ہوئی) اور ان کی ماں ایک نیک بخت عورت تھیں وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے (اور خدا کھانے سے پاک ہے) دیکھ ہم کس طرح ان کے لئے دلائل پیش کرتے ہیں پھرد کھے کمال پھرتے جاتے ہیں۔

(ازريويومارچ ١٩١٣ء)

مرزابشيرالدين محموداحمه